$\varphi^{-\infty}$ 

## مستورات سے خطاب ۲۲ دہمبر ۱۹۳۰ء

از سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ رَسُو لِهِ الْكِرِيْم

بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## مستنورات سے خطاب

(فرموده ۲۷ ـ وتمبر ۱۹۳۰ء برموقع جلسه سالانه)

تشدٌ توز اور سورة فاتح كے بعد آیات وَ اِذْ قَالَ دَبُّكَ لِلْمَلَّئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَدْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْآ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّغْسِدُ فِيْهَا وَ يَشْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ لَهُ وَلَا تَعْلَمُوْنَ لَهُ عَلَا تَعْلَمُوْنَ لَهُ عَلَا تَعْلَمُوْنَ لَهُ عَلَا مَا اللهِ عَلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ لَهُ عَلَا مَا اللهِ عَلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ لَهُ عَلَا مَا اللهِ عَلَمُ مُا لاَ تَعْلَمُونَ لَهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا لاَ تَعْلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

دنیا میں خلیفہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں انسان بنا باہے دو سرے جنہیں خدا الهام کے ذریعہ بنا باہے۔ الهام کی بناء پر ہونے والے خلیفہ کو نبی کتے ہیں جو ملمم خلیفے ہوتے ہیں ان کے آنے پر دنیا میں فساد برپا ہو جا باہے اس لئے نہیں کہ وہ خود فسادی ہوتے ہیں بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ طبائع ناموافق ہوتی ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالی نے حضرت آدم کی پیدائش کے واقعہ کے متعلق فرمایا کہ اس وقت فرشتوں نے بھی یمی کما کہ آپ دنیا میں ایسے مخص کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے۔ یعنی فرشتوں نے سوال کیا کہ آپ کی غرض تو اصلاح معلوم ہوتی ہے مگر در حقیقت یہ فساد کا موجب ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں خلیفہ اس لئے بنا تا ہوں کہ تا چھے اور خراب علیحہ کئے جا کیں۔ قرآن میں پہلے اس سوال کو لیا گیا ہے کیونکہ ہرایک نبی کی بعث پر فساد برپا ہوئے اور نبیوں کو ان کا موجب بنایا گیا۔ دیگر نبیوں کے علاوہ محمد رسول اللہ مائی گیا گیا۔ دیگر نبیوں کے علاوہ محمد رسول اللہ مائی گیا گیا۔ دیگر نبیوں کے علاوہ محمد رسول اللہ مائی گیا گیا ہے۔ وقت بھی یمی عام مقولہ تھا کہ اس نے بھائی بھائی کو الگ کر دیا۔ اب حضرت مسے موعود علیہ السلام کے وقت میں بھی لوگ یمی کتے ہیں کہ آپ بانی فساد ہیں۔ بہتر (۲۲) فرقے تو پہلے ہی تھے اب آپ نے میں بھی لوگ یمی کتے ہیں کہ آپ بانی فساد ہیں۔ بہتر (۲۲) فرقے تو پہلے ہی تھے اب آپ نے میں بھی لوگ یمی کتے ہیں کہ آپ بانی فساد ہیں۔ بہتر (۲۲) فرقے تو پہلے ہی تھے اب آپ نے

احمدیوں کا تہترواں (۷۳) فرقہ نکال دیا۔ چاہئے تو بیہ تھاکہ بیہ تفرقے کم کئے جاتے اُلٹا ایک زائد کر دیا۔ شائد تمہارے خیال میں بھی جو غیراحمدی ہیں ان کا یمی خیال ہو اس لئے پہلے میں ای مسئلہ کو صاف کر تاہوں۔

پہلا سوال خون و فساد کا ہے اس کے متعلق یاد رکھو کہ قرآن کریم نے نبی کی آمہ سے پہلے کی حقیقت یوں واضح کی ہے کہ ظکر کا الفکساد فی المبَرّو کا البَحْوِ۔ کے بعنی اس وقت خشکی و تری میں فساد سے اور بیشہ یمی ہو تا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے آنے سے پہلے کیا دنیا ایک ہی فرقہ پر تھی یا یہ فساد موجود پہلے ہی سے ؟ شیعہ حنی پہلے ہی موجود سے یا نہیں ؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ موجود سے یا نہیں ؟ گیار ھویں ' آمین ' رفع یدین کے قضیعے پہلے ہی سے بھی شرم آتی ہے۔ فور کرو تو معلوم ہو گاکہ اتنا فساد تھا جس کی حد نہیں اور جس کے سننے سے بھی شرم آتی ہے۔ افغانستان میں سینکڑوں آدمیوں کی اُنگیاں مرو ژدی گئیں صرف اس لئے کہ المتحیات میں تشد کے وقت وہ شادت کی اُنگی کو اُٹھاتے سے اور حنی اسپے عقیدہ کے مطابق ایسی نماز کو ضائع سیحصتہ سے۔

ایک دوست نے سایا کہ ایک مرتبہ ایک المحدیث حفیوں کی مسجد میں ان کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ رہاتھا۔ التحیات میں اس نے اُنگل اُٹھائی۔ اس کا اُنگل اُٹھانا تھا کہ تمام مقتدی نمازیں قوڑ کراس پر ٹوٹ پڑے اور حرامی حرامی کمنا شروع کر دیا۔

چنانچہ یہ فساد حضرت مسیح موعود کے آنے سے پہلے ہی تھے۔ مسیح موعود نے تو آگر
اصلاح کی۔ چوٹ لگانے والا فسادی ہو تا ہے یا ڈاکٹر جو نشتر لے کر علاج پر آمادہ ہو تا ہے؟ ایک
مخص کا بخار سے منہ کڑوا ہو ڈاکٹر کو نین دے کوئی نہیں کمہ سکتا کہ ظالم نے منہ کڑوا کر دیا۔
اگر ڈاکٹر بلخم کو نہ نکالتا تو جسم کی خرابی بڑھ جاتی۔ بلغم نکال دینے پر اعتراض کیسا؟ ہڈی ٹوئی رہتی
اگر ذخم کو نشتر سے صاف نہ کیا جاتا اس پر جلن آمیز دوائی نہ چھڑکی جاتی تو مریض کی حالت کس
طرح بہتر ہو سکتی۔ اس کی تو جان خطرہ میں پڑ جاتی۔ اس صورت میں کس طرح کوئی ڈاکٹر کو ملزم
بناسکتا ہے۔

ایک شخص نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کے حضور اس تفرقے کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا بتاؤ۔ ابنا اچھا دودھ سنبھالنے کے لئے دی کے ساتھ ملاکر رکھتے ہیں یا علیحدہ؟ ظاہر ہے کہ دہی کے ساتھ اچھا دودھ ایک منٹ بھی اچھا نہیں رہ سکتا۔ پس

ت ہے علیحدہ کیا جانا ضرو ری تھا۔ جس طرح بیار تو تندرست بھی ساتھ گر فتار ہو جا تا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ روحانی بیارول ہے فرستادہ جماعت کو علیحدہ رکھے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جنازہ' شادی' نماز وغیرہ علیجدہ ہو کیونکہ اکثر عورتیں ہی اس میں اختلاف کرتی ہیں۔ اس لئے میں عورتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جس طرح مریض کے ساتھ تندرست کی زندگی خطرہ میں مڑ حاتی ہے یاد رکھو نہی حالت تمہاری غیراحدیوں ہے تعلق رکھنے میں ہو گی۔ اکثر عور تیں کہتی ہیں کہ بہن یا بھائی کارشتہ ہوا چھو ڑا کس طرح جائے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر زلزلہ آ جائے یا آگ لگ جائے تو ایک بہن بھائی کی پروانہ کر کے بلکہ اس کو پیچھے د ھکیل کر خود اس گرتی ہوئی چھت سے جلدی نکل بھاگئے کی کوشش کرے گی تو پھردین کے معاملہ میں کیوں بیہ خیال کیا جا تا ہے؟ دراصل بیہ آرام کے وقت کے جذبات ہیں مصیبت کے وقت کے نہیں۔ اگر خدا رات کو تم میں ہے کسی کے پاس **فرشتہ ملک الموت بھیجے جو کیے کہ حکم تو تیرے بھائی یا دو سرے عزیز کی جان نکالنے کا ہے۔ مگر خیر** مَیں اس کے بدلے تیری جان لیتا ہوں تو کوئی عورت بھی اس کو قبول نہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ لَيَا يُنْهَا اللَّذِيْنَ أَمَنُوا قُوْاَ اَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَادًا۔ سِلَى يَعِن بِحاوَ اين اور اینے اہل و عیال کی جانوں کو آگ ہے۔اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیرواگر دو سرے غیر احمدی سے بیای گئی تو خاوند کی وجہ سے یقینا وہ احمدیت سے دور ہو جائے گی یا گڑھ گڑھ کر مرجائے گی۔ اپنے رشتہ داروں سے الگ کی جائے گی بوجہ تعصّب ندہبی کے۔ توبیہ ایک آگ ہے۔ کیا وہ خود آپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو آگ میں ڈالتی؟ مگر اس طرح ایک تھوڑے سے تعلقات کے لئے اسے دائمی آگ میں ڈال دیا۔ پس اس سے بچو۔

مسیح موعود کے آنے پر جو تفرقے اٹھے یہ پہلے ہی تھے نئے نہیں۔ لیکن اگر تم قربانیاں کرو تو دو سروں کو تحریک ہو کہ اس طرح یہ تفرقے مٹ سکتے ہیں۔ مثلاً احمدی ہو کر غیروں سے رشتے نہ کرو۔ اپنا نمونہ اچھا دکھاؤ تو ان کو بھی ترغیب ہو۔ اور اگر احمدی ہو کر بھی تم ان سے رشتے برابر قائم رکھتی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ رشتے تو ہم کو یوں بھی مل جاتے ہیں پھراحمدی ہو کر کیا کرنا۔ یاد رکھو کہ یہ قومی گناہ ہے اگر تم ان سے مجلی ایسے تعلقات قطع کر لواور خدا کے لئے اس قربانی کو اختیار کرو تو ادھر تو خدا خود ان رشتہ داروں کی بجائے تم کو بہتر رشتے دے گا اور پھر تمارے اس استقلال کے صلے میں تمہارے وہ رشتہ دار بھی واپس ملادے گا مگر شرط ہی ہے کہ

تم استقلال کو ہاتھ سے نہ دو۔ بیہ مت سمجھو کہ خدا تہیں ہیشہ کے لئے جدا ہی رکھے گا۔ نہیں ہرگز نہیں۔ وہ تہیں ملائے گااور دائمی طور پر ملائے گا۔ وہ تمہار ااستقلال دیکھتا ہے۔ پس اپنے تعلقات خدا کے لئے قطع کرو اور راضی برضاء ہو۔ تا تمہارے رشتہ دار بھی تم سے بالآخر دائمی مل جائیں۔

میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھاکہ کبڈی ہو رہی ہے احمدی اور غیراحمدی دوپارٹیاں ہیں۔ احمدیوں کی پارٹی فریق مخالف کو پکڑ کرلا رہی ہے یہاں تک کہ سب ختم ہو گئے۔ فریق مخالف میں سے صرف ایک بڑا سا آدمی رہ گیاجو دیوار کے ساتھ لگ کر رینگتا ہوا آخر احمدیوں میں مل کر کھڑا ہو گیا اور کئے لگا کہ جب سارے ادھر آ گئے تو میں تنمااُدھ کیا کروں۔ اس میں تمہارے لئے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ تمہارے رشتہ داروں کو تم سے ملائے گا۔ لیکن اگر تم خوداس کے فیصلوں کو تو ڑ کریے قرابتیں قائم کرو تو یاد رکھو کہ بیشہ کے لئے وہ تم سے دور کئے جا کیں گے کیونکہ تمہارایہ فعل خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ پس اس کی نارا فسکی بیشہ کے لئے تمہیں مُداکردے گی۔

حضرت عرق کے متعلق آیا ہے کہ وہ آخضرت ما کا اللہ کے سخت خالف تھے اسے سخت کہ ایک مرتبہ اپنی ایک لونڈی کو محض اسلام لانے کی وجہ سے اتنا مارا کہ اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں اور ایک وفعہ جب آخضرت ما کا گئیں کو مارنے کا کفار نے منصوبہ کیاتو آپ نے اس بیڑے کو افعانے کا تہیہ کیا۔ کسی نے آپ کا اراوہ معلوم کر کے کما کہ پہلے گھر کی جرتو لو تہماری بہن اور بہنوئی بھی تو محمہ کے حافقہ بگوش ہیں۔ اسی وقت بہن کے گھر گئے۔ بہن بہنوئی ایک صحابی سے قرآن شریف من رہے تھے۔ قرآن چھیا دیا گیا۔ عمر نے ان سے دریافت کرنے کے بعد اپنے بہنوئی پر تموار کا حملہ کیا۔ بہن آڑے آگئی اور زخمی ہوگئی۔ عورت کو مارناچو تکہ فردل کی علامت سمجھی جاتی ہے عرق شرمندہ ہو گئے۔ بہن کا خون بہتا دیکھ کر اس ندامت کو منانے کے علامت سمجھی جاتی ہے عرق شرمندہ ہو گئے۔ بہن کا خون بہتا دیکھ کر اس ندامت کو منانے کے لئے پوچھا بناؤ تو کیا پڑھ رہے تھے۔ بہنوئی نے چاہا کہ قرآن شریف دکھاویں گر بہن نے جوش کی قوتِ ایمانی ہے وہ مقدس کتاب کیو تکر تجھے دکھائی جاسمتی ہے۔ عرق چو تکہ اپنے نعل اور بہن کی قوتِ ایمانی ہے جہ مقدس کتاب کیو تکر تجھے دکھائی جاسمتی ہے۔ عرق چو ڈویں گے گراس مقدس کی قوتِ ایمانی ہے جو مقدس کتاب کیو تھے نم ہو گئے اور جھٹ ایمان لے آئے۔ سے میاس مقدس کی قوتِ ایمانی ہے جو درت نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنے اس معزز بھائی کو قطعی چھوڑ دیں گے گراس مقدس دین کو نہ جھوڑیں گے۔ پس ان کے اس استقلال پر اللہ تعالی نے عرق کے دل کو نرم کر دیا۔ وہ دین کو نہ جھوڑیں گے۔ پس ان کے اس استقلال پر اللہ تعالی نے عرق کے دل کو نرم کر دیا۔ وہ

مسلمان ہو کر اسلام کے جاں نثار بن گئے۔ اگر عورت میہ ہمت نہ دکھاتی تو عمر پر اتنا اثر نہ ہو تا اور نہ بهن بھائی ابدی طور پر بوں ملتے کہ ذرا بھی جُدائی نہ ہوئی۔ یاد رکھو کہ یہ محض قربانی کا ثمرہ تھا۔

پی اگر تم اپنے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہو تو قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ کا نشر فائدہ کے لئے اور اس کی سزار تم کے لئے ہوتی ہے۔ وہ بھی ظلم سے کی کو سزا نہیں دیتا۔ اس کار تم بے پایاں ہے۔ خود فرما تا ہے دَ حَمَتِیْ وَ سِعَتْ ہُ کہ میری رحمت و سیج ہے۔ تو و سیج رحمت و اللہ علی کی توقع ہو عمق ہے اس کے کسی فعل سے ظلم ظاہر نہیں ہوتا۔ دوزخ محض سزا دہی اور تادیب کے لئے ایک بہیتال ہے جمال کوئی چند دن رہا۔ کوئی چند ہفتے 'کوئی چند مینیے 'کوئی چند مینے 'کوئی چند مال گرجس طرح کوئی بھیشہ دنیوی بہیتالوں میں نہیں رہتا اس طرح وہ بہیتال (دوزخ) بھی دائمی نہیں۔ جنت گھرہے اور دوزخ بہیتال اللہ تعالیٰ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اپنے بندوں کو دائمی دکھ میں ڈال دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر ایک دن دوزخ کرتا کہ اپنے بندوں کو دائمی دکھ میں ڈال دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر ایک دن دوزخ رابل ہے۔ کہ دروازے جنت کی ہوائیں ہلائیں گی اور اسے ٹھنڈ اکر دیں گی۔ یہ بھی و سیج رحمت کی دروازے جنت کی ہوائیں ہلائیں گی اور اسے ٹھنڈ اکر دیں گی۔ یہ بھی و سیج رحمت کی دروازے جنت کی ہوائیں ہلائیں گی اور اسے ٹھنڈ اکر دیں گی۔ یہ بھی و سیج رحمت کی دروازے جنت کی ہوائیں ہلائیں گی اور اسے ٹھنڈ اکر دیں گی۔ یہ بھی و سیج رحمت کی دروازے جنت کی ہوائیں ہلائیں گی اور اسے ٹھنڈ اکر دیں گی۔ یہ بھی و سیج رحمت کی دروازے جنت کی ہوائیں ہلائیں گی اور اسے ٹھنڈ اکر دیں گی۔ یہ بھی و سیج رحمت کی دروازے جنت کی ہوائیں ہلائیں گی اور اسے ہونڈ اکر دیں گی۔ یہ بھی و سیج رحمت کی دروازے جنت کی ہوائیں ہلائیں گی اور اسے ہونڈ اگر دیں گی۔ یہ بھی و سیج رحمت کی دروازے ہونے دروازے ہونا کی دروازے ہونا کی دروازے ہونا کی دروازے ہونا کی دروازے ہونا کیں ہونا کیں ہلائیں گی اور اسے ٹھنڈ اگر دیں گی۔ یہ بھی و سیج رحمت کی دروازے ہونا کی دروازے ہونا کیں ہونا کی ہونا کیں ہونا کیں ہونا کی ہ

پس تمہارے اقرباء کی جُدائیاں تادیب و ترقی کے لئے ہیں نہ ظلم و بُور کی وجہ ہے۔ جیے ماں کے پیٹ سے بچے کا جُدا ہو نااس کی ترقیات کے لئے مفید اور ضروری ہے۔ توکیا کوئی ماں اپنے بچے کا پیٹ سے جُدا ہو نا ناپند کرتی ہے؟ کیا وہ بھی کہتی ہے کہ ہائے کیوں میرا پچہ میرے بیٹ سے الگ کیا گیا؟ ہرگز نہیں کہتی۔ کیونکہ وہ سجھتی ہے کہ اس علیحد گی میں اس کے برجے اور ترقی کرنے کے رائے نکلیں گے۔ وہ پیٹ میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا تھا۔

پس خدا تعالی بھی تمہارے رشتہ داروں کو اس لئے جُدا کر تاہے کہ تاوہ بیشہ کے لئے تم سے آملیں۔

عَلَّمَ أَدَ مَ الْاَسْمَاءَ لَى مِن الله تعالى نے فرشتوں کو فرمایا ہے کہ اس تفرقے میں (جو تمارے نزدیک ہے) مدرسہ ہے اور اس طرح الگ کرکے علوم سے بسرہ ور کرنا مقصود ہے۔
دیکھو! اگر بمن بھائی ماں باپ سب اکشے ہوں تو تعلیم کیونکر پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن سکول علیحہ ہوت تعلیم کا نتظام بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکا جو خاص طور پر سکول بھیجا جائے خیال کرتا ہے کہ میں تمام رشتہ داروں سے محض تعلیمی غرض سے علیحہ ہکیاگیا ہوں۔ اس

طرح پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کو اس فرض کا احساس رہتا ہے اور غرض بھی پوری ہوتی ہے۔ اکٹھارہ کریہ احساس ناممکن ہے پس عَلَمَ اَدَ مَ الْاَسْمَاءَ کایہ مطلب ہوا کہ ہم نے تعلیم کے تمام پہلوؤں یا شعبوں کو مکمل کرنے کے لئے خلیفہ بنایا کہ آوہ اس طرح لوگوں کو علیحدہ کر کے تعلیم دے اور خدا تعالی کی صفتوں کا علم مخلوق کو دے۔ پس یہ علیحدگی زحمت نہیں رحمت ہے۔ روحانی بیاروں سے علیحدگی کے بغیر خدا کو پالینا تمہارے لئے ناممکن تھا۔ اب علیحدہ ہو کر تم نے خدا کو پالیا۔ تو یہ تم کو نمایت بیش قیمت نعمت مل گئی جس کا جتنا شکر کرو تھوڑا ہے نہ کہ اُلٹا ان اقرباء کی جدا ئیوں پر گھراؤ یا لغرش دکھاؤ۔ میں مکرر تھیجت کرتا ہوں کہ ان رشتہ داروں سے جن کا روحانی طور پر تم سے قطع تعلق ہو چکا' رشتہ داریاں قائم نہ کرو۔ ان کے جنازوں وغیرہ میں شرکت نہ کرو۔ اپ آپ کو ان تعلقات کی وجہ سے خدا تعالی کے عذاب کے مؤرد نہ بناؤ۔ اب اس کے بعد میں خدا تعالی کے علم کے متعلق بچھ کہنا چاہتا ہوں۔

بہت عور تیں سجھتی ہوں گی کہ ہمیں فدا کاعلم ہے ہے۔ گرنہیں وہ فدا کو نہیں جانتیں۔ اگر جانتیں ہوں پورا پوراایمان ہوتا۔ نہ جانئے کے سب سے ہی عور تیں جھٹ ہر کام اور ہرانجام پر تقدیر کولے بیٹھتی ہیں۔ یہ جوت ہے فدا کاعلم نہ ہونے کا اور اس کی صفات سے بے خبری کا۔ تقدیر کولے بیٹھتی ہیں۔ یہ جوت ہے فدا کاعلم نہ ہونے کا اور اس کی صفات سے بے خبری کا۔ یاد رکھویہ تمہارا تقدیر کا مسئلہ غلط ہے۔ اپنی کو تاہوں کے صلہ میں جو بدانجامیاں ظاہر ہوتی ہیں ان کا نام تم تقدیر رکھ کر خدا تعالی پر الزام رکھتی ہو۔ یہ نہیں خیال کرتیں کہ خدا جو اتا برا زمین و آسان کا بادشاہ ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ تم میں سے کی کو دکھ دے کی کو سخے ۔ کی کو مرائے کی کو ہنائے اس کا اس میں کیا فائدہ ہے۔ کیا کوئی ماں پند کرتی ہے کہ ایک بیٹا جنے ایک مرجائے۔ ایک اندھا ہو ایک سوجاکھا۔ ایک بیار ہو ایک تندرست؟ یہ جاہلانہ خیال ہے۔ ہماری قوم کی بہت می جاہی ہی تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کے طفیل ہماری کو ششیں ضائع ہو گئیں۔ ہماری مختیں برباد ہو گئیں اور ہماری تمام سرگر میاں بے تمردہ گئیں۔ تم خوب یاد رکھو کہ یہ تقدیری مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالی نے قانون بنائے ہیں جو کو شیس علی انہوں نے کامیابی پائی جو اُلٹے چلے وہ ناکام رہ گئے۔ مثلاً یمی جلسہ ہے جس میں گئی بیچھے بیٹھی ہیں گئی آئے۔ ایکن کیااس طرح ان کو خدا نے بھلایا ہے؟ مثلاً کم منتظمات کا اس جد تک اس میں دخل ہو گا گری بھر بھی پہلے اور بیچھے کا فرق ضرور ہے۔ پہلے آنے والی کو میں کئی بیچھے بیٹھی ہیں گئی آئے۔ ایکن کیااس طرح ان کو خدا نے بھلایا ہے؟ ماناکہ منتظمات کا بھی ایک حد تک اس میں دخل ہو گا گھر بھر بھی پہلے اور بیچھے کا فرق ضرور ہے۔ پہلے آنے والی کو

احچمی اور قریب جگہ مل گئی پیچھے آنے والی کو ڈور۔ اس میں نقدیر کاکیاد خل ہے۔

حضرت عمر کے زمانہ میں ایک دفعہ طاعون کے موقع پر لوگوں نے کمایہاں سے چلے جانا چاہئے حضرت عمر کی بھی ہی رائے تھی۔ مگرآج کل کے مسئلہ کے مطابق اس وقت بھی چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اختلاف کیا اور اسی تقدیر کو پیش کر کے کہاا تَغِد وُ وَنَ مِنْ قَدَدِ اللّهِ کِ لَیْنِی کیا تم تقدیر سے بھا گتے ہو؟ مگراس کا جواب حضرت عمر نے کیا بی لطیف دیا۔ فرمایا اَفِد مُ مِنْ فَدَدِ اللّهِ اِلٰی قَدَدِ اللّهِ اللّٰهِ اِلٰی قَدَدِ اللّهِ اللّٰهِ اِلٰی قَدَدِ اللّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللل

تہماری مثال اس مراثی کی ہے جو تھٹو تھا۔ یہوی معاش کے لئے مجبور کرتی تھی اور وہ عذر کرتا تھاکہ کوئی کام ہی نہیں ملتا۔ آخر ایک دفعہ فوج میں بھرتی ہوئی یہوی نے کہا کہ تواس میں ہی شامل ہو جا۔ کہنے لگا شاید تو میری موت کی خواہشند ہے کیونکہ بھرتی جنگ کے لئے ہے اور جنگ میں موت ہی ہے۔ یہوی نے اس کو سبق دینے کے لئے چکی میں دانے پینے جن میں کچھ ثابت رہے بچھ پِس گئے اور خاوند سے کہا کہ دکھے سارے ہی دانے چکی میں پِس نہیں جاتے ثابت بھی تو رہتے ہیں۔ پس تو گئے کیونکر کہا کہ جنگ میں سب کی موت ہی ہے۔ وہ کہنے لگا تو جمھے یہے ہوئے دانوں میں شار کر۔

کیاتم یہ سمجھتی ہو کہ بچہ ماں کی مجھٹار سے بیار ہوایا ماں کی بدعا سے مرا؟ گراللہ تعالیٰ کے متعلق تم نمایت بے باکی اور بے خونی ہے کہ دیتی ہو کہ یہ ظلم خدا کی تقدیر ہے۔ تم خدا کو مالک خیال کرتی ہو و خدا کا کیا فا کدہ ہے کہ تمہار ہے بچ کو بیار کرے تم نے اس کو نگار کھا تم نے بے احتیاطی کی تم نے بد پر ہیزی کی وہ نمونیا میں مبتل ہو گیااب تم خدا پر الزام رکھتی ہوا بی غفلت نہیں کمتیں۔ تمہار ایچہ جاہل رہااس کے کہ تم نے اس پڑھئے کا شوق نہ دلایا۔ اس کی تادیب نہ کی۔ اس کو آوار گی سے نہ بچایا گر ایٹ اس فصور پر اب تقدیر کا حوالہ دیتی ہو۔ بھلا کب خدا کے فرشتوں نے تمہار ہے کو جاہل رہاس کے جاہل رہاس کے اس کو آوار گی ہے نہ بچایا گر جاہل رہان کے کہ تمہار سے کی کر تابیں چھین ایس؟ کب اس کے حاہل رہان کے راستے کو روکا۔ یمی وہ تقدیر کا مسکلہ ہے کہ جس پر ایمان لا کر ہمارا ملک خدا کے فشلوں سے محروم ہو گیا۔ دیکھوائی ملک کے انگریز بچے تندرست اور تمہارے بیار ہیں۔ اس فشلوں سے محروم ہو گیا۔ دیکھوائی ملک کے انگریز بچے تندرست اور تمہارے بیار ہیں۔ اس

﴾ میں انگریز تعلیم یافتہ اور تم جاہل' انگریز آسودہ حال تم فلاکت زدہ'وہ عالی مرتبہ اور بشاش تم 🥻 سرایا نکبت او رغمگین ۔ اس کی وجہ بیہ نہیں کہ نقد سر کی ان سے دوستی اور تم سے دیشنی ہے بلکہ وجہ محض یہ ہے کہ انہوں نے قانون قدرت کے مطابق کام کیا یا یوں کہو کہ دنیا کی مشینری کا صیح استعال کیااور فائدہ اٹھایا گرتم نے نافرمانی اور خلاف قاعدگی سے نقصان پایا۔ جب بچہ ب<del>ی</del>ار ہو جاتا ہے تمہاری غفلت کی وجہ ہے' تمہاری ہے وقوفی کی وجہ ہے' تمہاری جمالت کی وجہ ے ' تو تم اس کو نقذیر ہے وابسۃ کرتی ہو اپنی غلطی کو نہیں مانتیں اور نہ اپنی اصلاح کی کو شش کرتی ہو۔ خود تربیت کا خیال نہیں رکھتیں گرجب وہ خراب اور اوباش ہو جاتا ہے تو کہتی ہو "جی تقدیر" \_ یاد رکھویہ تمام باتیں غفلت اور قانون فکنی کی ہیں - خدا نے قانون بنائے ہیں ان پر چلنے والے کامیاب ہوں گے خلاف ور زی کرنے والے تیاہ۔ پس میں پھر کمتا ہوں کہ اس تقدري آثين خداير الزام نه ركو- عَلَمُ أن مَا الأسْمَاءَ كايي مطلب ہے كه خدا كاعلم يعنى اس کی صفات سے واقفیت۔ تم خدا کی فرستادہ جماعت کا حصہ ہو۔ تم کو اس کی ذات کا علم ہونا ضروری ہے۔ تم نقدیر کو چھوڑو نقدیر خدا کے ساتھ اچھے موقعوں پر منسوب کرو۔ جانو کہ وہ قادر ہے وہ رحیم ہے 'وہ کریم ہے 'وہ رحلٰ ہے 'وہ عُقدہ کُشاہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مسئلہ نقد ہر کو کیسی لطیف شان دی ہے۔ فرماتے میں بیار میں پڑتا ہوں شفاء خدا دیتا ہے۔ جاہل میں رہتا ہوں علم خدا دیتا ہے۔ غفلت میں کر تا ہوں ہو ش میں وہ لا تا ہے۔ پس تم بھی ظالمانہ ہاتیں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرو۔اپنی غفلتوںاور کو تاہیوں کو دور کرو۔اس کے بنائے ہوئے قوانین کو صحیح طریق ہے عمل میں لاؤ تا پیرادبار تم ہے دور ہو۔اوریہ بات یا ر کھو کہ آئندہ ہماری جماعت میں بیہ مسئلہ نہ آٹھے۔

یہ ایہا ہتھیار ہے کہ جمال پڑے کاٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے دو سرا مسئلہ دعا کا ہے۔ رسول ہے فرما تا ہے کہ اے میرے رسول! ہمارے بندوں سے کہدے کہ میرے رسول! ہمارے بندوں سے کہدے کہ میرارب تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے اگر تم دعا ہے اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو۔ فی مگر افسوس ہمارے ملک میں دعا کی ایسی ہو قدری ہوئی ہے کہ ٹوٹی جو تی کی بھی نہ ہوتی ہو۔ حالا نکہ اسلام نے مسلمان کو یہ ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جس پر مسلمان جتنا بھی ناز کرتے کم تھا۔ دعا خالق اور مخلوق کے مابین راستے کی سیوھی ہے۔

ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک کھائی گھدی ہوئی

ہے اور بھیٹریں لیٹی ہوئی ہیں گویا ذرج کرنی ہیں۔ جب حضرت مسے موعود علیہ السلام وہاں پنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے منتظر تھے کہ ان کو ذرج کریں۔ اس وقت کشفی طور پر آپ کو معلوم ہوا کہ بھیٹریں گناہگار انسان ہیں۔ پھر آواز آئی کہ قُلُ مَا یَ هَبُواُ اِبِکُمْ دَبِّیْ لَوْ لاَ دُعَا وَ کُمُمْ۔ \*لے خدا سے دعا کرو کہ تمہاری عنتیاں معاف ہوں گویا سخت سے سخت مشکلات کا طل دعا سے ہو سکتا ہے۔ اگر دعانہ ہوتی تو انسانی زندگی بالکل بے کیف رہتی۔

حضرت مسے ناصری نے کیالطیف فرمایا کہ "انسان روٹی سے نہیں خدا کے کلام سے زندہ
رہتا ہے۔ "للہ پس خدا کاعلم اور اس کے بعد دعا انسانی زندگی کے لئے ضروری ہیں اس کے بغیر
تہماری زندگیال بیکار' تممارے کام بے ثمر ہیں' یہ مت خیال کرو دنیا میں بڑے بردے بادشاہ
خدا کو نہیں مانتے اور وہ پھر بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ صحیح ہے مگر بادشاہت کوئی کامیابی
نہیں۔ اگر کوئی اس پر گھمنڈ کرتا ہے تو اس کی ہو قوئی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس طرح
ایک سمیرس مچوڑا جان گندنی یا تکلیف جسمانی کے وقت درد و کرب سے کر اہتا ہے اس طرح
ایک طاقت ور مگر خدا کو نہ مانے والا بادشاہ بھی۔

نبیوں کی زندگی دیکھو کہ جن کو زمانہ کے شدّہ ترکی کچھ پروا نہیں کو کوں کاغم نہیں۔
مصائب میں سینہ سپر بھی ہیں بے فکر بھی۔ غرض ان کادل اس طرح مطمئن ہے کہ تمام جمان کی
بادشاہت حاصل کر کے ایک دنیاوی بادشاہ کو بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ بیہ کہ دنیاوی بادشاہ کا
بھروسہ اسبابِ مادی پر ہو تاہے گرفداکے فرستادہ کاچو نکہ فداکے ساتھ تعلق مضبوط ہو تاہے
پس وہ اپنے اس حامی کی حمایت میں ہر طرح بے فکر رہتا ہے۔ گو اس کے پاس مادی اسباب کی
قلت ہو بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ گراس کی مسرت اور اس کے اطمینان کو کوئی نہیں پاسکا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس کونمی سلطنت یا طاقت تھی مگر آپ مصائب اور شدائیر زمانہ سے بے فکر تھے۔ زار روس جو ایک نمایت بلند بادشاہ تھااس کے متعلق آپ نے پیٹکو ئی فرمائی کہ وہ نمایت بے کسی کی حالت میں تباہ ہو گا۔ پھراسی طرح ہوا۔ اب شہنشاہ زار کی پہلی قوت دیکھو پھر اس پیٹکو ئی کے بعد اس کے بعد بے کسی۔ پس معلوم ہوا کہ دنیا کے بادشاہوں کی پچھ حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ بالکل مُردہ بدست زندہ کی مثال ہیں مگر خدا کے پیارے ہر طرح بااقتدار۔

ایک ولی بزرگ کا واقعہ ہے جو دہلی میں رہتے تھے بادشاہ وقت ان سے ناراض ہو گیا۔

کہیں دہلی سے باہر گیا ہوا تھا۔ دسمن نے کوئی چنلی لگائی اور بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دہلی پہنچے ہی اس بزرگ کو سزائے موت دوں گا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ بادشاہ کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے کہیں چلے جائیں یا معانی مانگیں۔ مگر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ بادشاہ دہلی کے قریب پہنچ گیا۔ خبریں آتی تھیں کہ بادشاہ ان بزرگ پر غضب ناک ہو رہا ہے اور آتے ہی عبرت ناک سزادے گا۔ خبر خواہوں نے پھروہی مشورہ دیا مگر آپ نے کہا" آنے دو ہواکیا آخر باشادہ ہے خدا تو نہیں" یہاں تک کہ ساگیا کہ کل صبح بادشاہ کی سواری تشمیر میں داخل ہوگ۔ بادشاہ اب دہلی کے بہت نزدیک ہے مگر ان بزرگ نے بڑے اطمینان سے فرمایا" ہنوز دگی دور است۔ "سنے والے حیران تھے کہ بادشاہ چند کموں میں آیا جاہتا ہے یہ دتی دور بتاتے ہیں مگر اس رات کوبادشاہ قولنج سے مرگیا اور اسے دتی میں داخل ہونا نصیب ہی نہ ہوا۔

تواب دیکھو باد شاہت دنیامیں کوئی چیز نہیں۔اصل مقصود تو یہ ہے کہ خطروں سے محفوظ ہو جائیں اور خطروں سے وہی محفوظ ہو سکتے ہیں جو خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کی صفات پر ایمان لاتے اور دعاؤں سے اس کی مدد کو پاتے ہیں۔ ہاں تو یاد رکھو کہ خداسنتا ہے مگر

قاعدے سے قانون قدرت کے مطابق۔ کیادیوار پر آٹادے مارنے سے روٹی پک علی ہے؟ بلکہ روٹی اس قاعدے سے پکے گی جو قواعد اس کے لئے بنائے گئے ہیں۔ پس دعا بھی اس قاعدے سے قبول ہوگی جو اس کے لئے مقرر ہے۔

اب میں دعا کر تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تنہیں سمجھنے کو توفیق دے۔ آمین

(مصباح ۱۵- جنوری ۱۹۳۱ء)

س التحريم:∠

كالروم:٢٢

البقرة:٣١

السيرة النبوية لابن هشام جلدا صغه ٣٨٠٥ تا ٣٨٠ مطبوعه مصر١٩٣١ء

الاعراف: ١٥٤ كالبقرة: ٣٢

- ح مسلم كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة مِن تَفِرُّوْنَ كَى بَحِاتَ "اَفِرُادًا " كَ الفاظ بِي -
- المسلم كتاب السلام باب الطاعون و الطيرة و الكهانة يس " اَفِرُّ " كَي بَجَاتَ " نَفَرُّ " بَعَاتَ " فَرُّ " كَي بَجَاتَ " فَرُّ " كَي بَجَاتَ " فَرُّ " فَرُّ " فَرُّ " فَرُّ " فَرُّ " فَرُ
  - ع الفرقان: <sup>٨</sup>
  - المنوظات جلد م صغه ۱۲۵ (جدید ایدیش)
    - لل متى باب م آيت م (مفهوماً)
  - ال طبرى جلد س صفحه اع ۱۵ تا ۱۵۷۵ مطبوعه ۱۸۸۱ء